تعلین شریقین کی نسبت اور ان کے مناقب وبرکات بروردة تعلين ابوالقاسم سيد جلال الدين قادرى الجيلاني جمال بإدشاه



اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّلِ اَمُحَبَّدٍ تَحَيُّنِكَ الْأَقْدَم وَالْمُطْهَر الْأَتَّيَّ لِاسْبِكَ الْآعْظَمِ بِعَدَدِ بَحِيِّلِيَتِ ذَاتِكَ وَتَعَيَّنَاتِ صِفَالِكَ وَعَلَى لِلْمِلَذَٰكِكُ شانِ أقد س بن ام أبوسي من كي ين الم الموسي من المنافذ الشيار الم

مُحَمَّلًا سَيِيلُ الْكَوْنَيْنِ وَالنَّفَلَيْدِ فِي وَالْفَرْقَيْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَم ا درعمت رب وعجت م دو ذن نسسران کے ياطِيب مُبتَدَامِنهُ وَمُخْتَتَم سحال الله کیا خوبی ہے آپ کی اوّل کی بھی اور آخر کی جی فَهُوَالَّذِي تَمَّ مَعْسَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ آصَطَفَاهُ عَبِيبٌ بارِئُ السِّسَم آپ دسی آدیم جمن کی بافخی حقیقت اورظایری صورت دونوں درجہ کمال کوچنے کئے ایر پھراکومیدیب بناکر گڑیدہ کیا ہے خاس کا تجانے نے فَجَوْهَ رَالْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُمُنْقَسِم آپ کے اندرج جہرمُن ہے وہ ناتس بل تعسیم وَلَمْ بِيُكَانُوهُ فِي عِسْبِعِ وَلاَكْسَرِم اددوه آب کے تریب زہنچ تکے عبسلم میں اور ز کرم یں فَإِنَّمَا اتَّصَلَتُ مِنْ نُوْرِهِ بِهِمِم وہ تومرف آپ کے زُرسے اُن تکٹ سنے ہیں يُظْهِرُنَ ٱنْوَارَهَ الِلسَّاسِ فِي الظُّلَمِ جو تاریحیوں میں اس سے افرار لوگوں پرظام امرکہتے ہیں وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْجِ وَالْقَلَمِ ادرؤن وتسلم كاعسلم آب كعلوم مين الكياب وَانَّهُ خَسِيرُ خَسَلْقِ اللَّهُ كُلِّهِم ادر آسیب ماری مخسلوق خرب داسے مبست رہی

محدُدُیٰا دا فرت کے آٹ ہیں اور جن وانس کے آبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيْبٍ عُنْصُرِم آپ کی میلادنے آپ کے عُفر کی نوبی کو خلب هسدر کوایا مُنْزُهُ عَن شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ آپائی وبول کی می شرکید کی شرکت سے مُنزّ و ویاک این فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُدُقٍ تانم ولي أب وتيت لي محمة طلقت ادما خلاق دولول ين وَكُلُّ آيِ اَتَى السُّرسُ لُ الْسِكَرَامُ بِهَا ا در وہ تمام عجسنزات جن کومعسسترز دسولوں نے الیاہے فَإِنَّهُ شَيْسُ فَضْلٍ هُمْ كُوَاكِبُهَا یونکرآپ ففیلت کے آفآب ہی اور وہ ہی اس کے تاہے فَإِنَّ مِنْ جُودِ لَكُ الدُّنيا وَضَرَّبَهَا دُنیا و آخرت دونول آسیاب کے جودوکرم سے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيلِهِ آنَّهُ بَسَّرُ أي ك تعلق عب لم ك بيني يبال مك برك كدار كبري



خدمت میں پیش کیا جائے گا۔

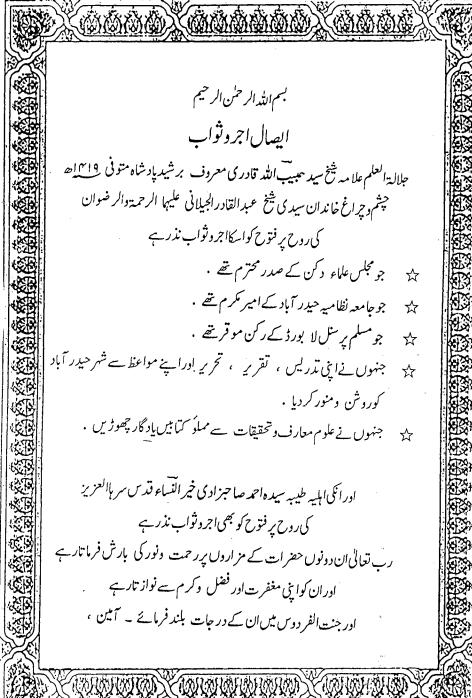

## بسمالله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِيْنِ والصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَى سيَّدِ الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومَوْلانا محمدٍ صَاحبُ التّاجِ والمِعْرَاجِ والمَقَامِ المحمودِ والحَوْضِ المُوْرُوْدِ وعَلَى آلِهِ الطَّيبينَ الطَّاهرينْ، اللَّهُم صل على سيَّدنَا و مَوْلانَا محمدٍ صَاحِبُ المُعْجزَاتِ البِّينَاتِ الذي قد أثرت قدمه في الصخر ولم تؤثر في الرمل وعَلَى وَارِثِ كَمَالِهِ أَبِي مُمدٍ سَيِّدِي عَبْدِالْقَادِرِ الْجِيْلانِي صَاحِب كَلام الالهَام يَقُول ــ

وكُلِّ وَلَى لَّه قَدَمٌ وَّ إِنِّي عَلَى قَدَم النَّبِيِّ بَلْرِ الْكَمَل، اللَّهِ الْكَمَل، اللَّه ہرایک ولی کے لئے ایک قدم لینی مشرب ہے اور میں سر کارِ دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہوں جو آسان کمال کے بدر کامل ہیں۔ اس كم علم وب بضاعت سے خواہش كى گئى ہے كداكي عظيم كتاب" فتح المتعال في مدح النعال" ك اردونز جمه تعلين حضور عليه كامقدمه لكهول بقول مولانا محمہ شنراد محد دی کے:

نہیں ہوں وہ جو سمجھا جا رہاہے میں جو ہول میرے آقاجائے ہیں مجھانی علمی کم مائیگی کا پورااعتراف ہے ادر رب علیم وقد ریسے بوسیلہ تعلین صادق عفرت امیر خرو مدے اضطراب میں ہیں کہ مرشد کا و آر بی ہے۔ جو سردر جانب سے خانہ راہ کرد کم پیدا ، بہ نقش پائے ساتی سجدہ گاہ کرد کم پیدا

نه قید کفر ودین مر دیده ام آزاد تاقبله به ست آستانے مجم کلاہِ کرد اُم پیدا

جب بیسائل قافلہ امیر خرو کے قریب پنچاتو حضرت امیر خرو نے فرمایا کہ كياتم آستانه محبوب التي سے تشريف لارب مو؟ ساكل في كما بال-اور اين عاجت کاذکر کیا حضرت امیر خسر و نے سائل سے فرمایا کیا محبوب الی کی جو تول کو جھے فرو فت کرو مے ؟ سائل نے کماان متعملہ جو توں کی کیا قبت ہوگی۔جو کچھ بھی دیناہے دے دو۔ حضرت امیر خسر دؓ نے اپنے پیر ومر شد کی جو تیول کو اسے سارے سامان قافلہ کے عوض خرید کر انتائی انبساط وسرور میں جھومت ہوئے حضرت محبوب اللی کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت نظام الدین محبوب الی یے حضرت امیر خسرو سے استفسار فرمایا کہ ال جو تیوں کو کتنے میں خریداہے۔ حضرت امیر خسر و نے فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہو سکتی تھی کہ میں ادا کر سکتا۔ جو کچھ مال میرے پاس تھااس کو دے کر میں نے میہ جو تیال خریدی ہیں حضرت نظام نے فرمایا "ارزال خریدست خسرة" یعنی خسرة نے جوتوں کوستاخریدا ۔

وعاہے کہ رب کریم حضور اقدس علی کے تعلین اقدس کے طفیل - اس يرورد و تعلين عكب اسلاف مؤلف كتاب متوجهين كتاب ناشرين اورجيع قارئین و سامعین کتاب کو آتا علیہ الصلاة والسلام کے تعلین پاک سے واہم کی کو قوی سے قوی تر فرمائے اور اس کتاب میں تحریر کردہ معجزات ویر کات تعلین

میں تھ 'اچانک ڈاکوؤل نے حملہ کر دیا اور قافلہ میں لوث مار شروع کر دی۔ بعض کو قتل کر دیا۔ مال و متاع لے کرواپس چلے مجئے۔ کسی واوی میں پہنچ کر مال تنتیم کرنے کیلئے ازے۔ ہم نے دل میں سوچا کہ اس وقت ہم حضرت پینے غوث اعظم کویاد کریں۔ فور آہم نے حضرت کے لئے نذر مانی۔ سرکار کہ بندے کا بس جی ہی بھر آنا ہے آنکھوں کی نمی بس ہے تحریک عنایت کو پھر ہم نے دو نعروں کی آواز سی جس کی ہیبت سے تمام دادی کو نجا تھی۔ پھر دیکھا کہ پریشان اور عاجزانہ وو ڈاکو ماری طرف آئے۔ ہم نے خیال کیا کہ شاید ڈاکوؤل کادوسراگروہ ہمیں لوٹے آرہاہے۔ہم نے آپس میں سے طے کیا کہ لاؤسب مال جمع كرين اور ديكھيں كم اب كيا مصيبت مم پر آتى ہے۔ مم نے ديكھاكم ان ك دو سردار مرك يرك بين اوربيدونول جوتيال ياني من تران ك قريب يردى میں انہوں نے ماراسب مال واپس کیا اور کئے گئے کہ سے کوئی برا معاملہ ہے۔ (سفينة الاولياء) میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے میری شھو کروں میں منزل بیرا ہر بھنور کنارا 🖈 حضرت سر كار نظام الدين محبوب التي كي محفل مين ايك ابل غرض آيا اور استدعاکی کہ میری لڑکی کی شادی ہے آپ کچھ مرحت فرمائیں۔حضور محوب اللی انے تھوڑی دیر تو تف فرمانے کے بعد سائل ہے کماکہ میری ان جو تیوں کو

اس جانب لے جاؤ۔ جمال سے قافلہ آرہاہے۔ سائل حضرت محبوب الی کی

جو تیوں کو لے کر قافلے والے راہتے پر چل پڑا۔ قافلہ میں عاشق زار' مرید

حضور عَلِيْكُ وست به وعامول ـ اللَّهم أنت تعلم أنَّى بجهالة معروفٌ و أنت بالعلم موصوفٌ وَقَدْ وسِعَتْ كلُّ شيئٍ فِنْ عِلْمِكَ الوسيع استَلُكَ ان تَوزقني العِلم و العِرْفَان برَحْمَتك يا وهَّابُ يا عَلِيمٌ يا قَدِيْرِ غلامانِ رسول اللهُ عَلَيْكُ كَ لَحَ يه كتاب نهت غیر مترقبه ب عشاق کے لئے یہ کتاب حرز جان ہے۔ یہ ایک حقیقت ے کہ رحمت عالمیان علی کے مقام کا ادراک کلام ادر حجوں سے نہیں بلکہ عشاق والب حال كى محبت اور بصيرت سے حاصل مو تاہے۔ الما الجلل عن مترجمين وناشرين: اس كتاب ك مؤلف الما الجليل احمد المقرى تلماني متوني جمادي الآخر اسم ما هه بين اس كتاب كاار دو ترجمه '' فضائل تعلین حضور علیہ '' مولایا مفتی محمد خان قادری صاحب و مولایا محمہ · عباس رضوى ابقاهما الله لخِذْمةِ الدين الحنيف ونفعنابهما وبعلومهمان فرمايا آمين این کتاب کی نشر و اشاعت کی سعادت محتِ سادات حاتی محمد طفیل بھٹی صاحب کے حصہ میں آئی۔ اس ناب کتاب کے ترجے کی پہلی اشاعت ۱۹۹۵ اور دوسری اشاعت ۱۹۹۷ میں ہوئی۔اس کتاب کی تیسری مرتبہ اُثناعت کے لئے معاونت کرنے والے تمام حفزات قابل میار کباد ہیں جوالی نایاب کتاب کو منظر عام پر لا کرعشق رسول علی ہے ۔ قارئین کے دلول کو منور کرنے کا سبب ہیے' جن میں خصوصاً جاجی محمد طفیل بھٹی صاحب' ڈاکٹر منیراحمہ صاحب 'وحیدالدین شخ صاحب اوروسیم الدین احمہ شخ صاحب

س قابل ذکر ہیں۔رب کر یم ان حضرات کی حضور علی ہے وابتی سبب غلای ا

علم وعمل 'مال د منال میں بو ما فیوماً ترقی عطا فرمائے۔ آمین

سالها سجده صاحب نظران خوابد بود تیرے سجدے سے جھی سارے رسولوں کی جیں سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی نہ تھے سحر کے حسین نظارے نہ جاند سورج نہ ہے ستارے میں نقش یائے نبی کے قربال اس کی ساری میہ روشن ہے آپ کے نقش یا یہ ہوں قرباں آپ کی ربھزار کے صدقے جهال تیرانقش قدم دیکھتے ہیں خرامال خرامال ارم دیکھتے ہیں سنے یہ رکھ دو ذرا وہ کف یا جاند سا دل کرو محصنڈا میرا تم پیہ کروڑوں درود مرے لئے میر بڑی معادت ہے کہ میں آقا علیہ الصلوة والتعلیم وویگر انبیاء علیم السلام کے مقدس قد مول کے فضائیل اور ان سے نسبت کی برکات انعلین یاک اور اس کی تماثیل پر چند حقائق اور روایات قارئین کو پیش کر کے عزت و شرف حاصل کروں۔ کسی کی عزت ذاتی نہیں۔ جو حضور علیہ کو بیاراہے 'عزیز ہے جو حضو علی کے ال مردود ہے۔ ذیل ہے۔ ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ...الخ﴾ (سوره المنافقون: ٨)

جو ہو محبوب اُس در کا' دہ محبوب اللی ہے جو ہو مردود اُس در کا ' دہ مردود خدا تھرے قدم بوی سے تیری خاک کو رتبہ ہوا حاصل رہا باتی فلک کو پینا اینے مقدر کا

اولیاءاللہ کے نعلین کے کرامات و تصرفات کے دوواقعات:

کے سیدنا ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ: مازالَ العبدُ يتَقَرِّبُ إِلَى بالنوافل حتَّى أَجْبَبْتُهُ فَلِنا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سمعة الذي يسمع به وبصرة الذي يُبطِرُ به ويله اللتي يُبطِس بھا ورجله اللتی يَمشِي بهد بنده نوافل كے ذريع جھے تريب ے قریب تر ہو تار ہتاہے یمال تک کہ میں اس کو اپنا مجوب بنالیتا ہوں اور جب میں اس کو محبوب بنالیتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس ہے دہ ستاہے 'اس كى آنكھ ہو جاتا ہوں جس سے دہ ديكھاہے اس كا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے دہ بر تا ہے ادر اس کا یاؤں ہو جاتا ہوں جس سے دہ چلاہے۔ ( بخاری شریف) الم فتح عمر برار ن فرمایا که حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جو بریشانی میں مجھ ے دو طلب کر تاہے میں اس کی پریشانی کو دور کر تا ہوں اور جو شدت کے وقت مجھے پکارتاہے میں اس کو شدت سے نجات دیتا ہوں۔ شخ ابو عمر و صدیقی اور شخ ابو محمد عبدالحق نے فرمایا کہ ایک مرتبہ منگل کے دن ٣صفر کو ہم حضرت کی خدمت میں مدرسہ میں حاضر ہوئے۔ ایک پُر جلال بلند نعرہ لگایا۔ اور تعلین چوبی جو آپ سنے ہوئے تنے 'ان میں سے ایک نعل مبارک ہوامیں سیکی وہ نعل مبارک ہوا میں جاکر غائب ہوئی مجر دوسری تعل بھی ہوا میں مجینک دی وہ بھی ہوا میں غائب ہو گئی 'اور خود آنخضرت بیٹھ مجئے 'کئی کو سوال کرنے کی جرأت نمیں ہوئی۔ ۲۳ دن کے بعد بلاد عجم ہے ایک قافلہ آیا اس نے کہاہم کو حضرت کی نذر بین کرنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے ایک من ریشم اور ریشی كيڑے ادر سونا قبول كر لو۔ پھر ان لوگوں نے حضرت كى تعلين مبارك لاكر ركھ دی۔ حضرت نے پوچھاتم کو یہ نعلین کمال ملیں۔ عرض کیامنگل ۳ صفر ہم راستہ



نداس میں کچھ شرافت ہے نداس کی کچھ کرامت ہے یہ صدقہ آپ کے پاکا وہ صدقہ آپ کے سرکا 🛧 حضور علی کے قد مول میں حشر بریا ہوگا: حضرت جیر رضی اللہ عنہ ے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا: إِنَّ لِی اَسْمَاءُ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا أَحْمَدُ وَإَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفَرَ وَا أَنَا الْحَاشِيرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسَ عَلَى قَلَعَيِّ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي كَيْسَ بَعْلَهُ نَبِيُّ (بخارى شريف كتاب التفسير) "میرے کتنے ہی نام ہیں۔ میں محمد اور احمد ہوں۔ میں ماحی ہول کہ الله میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ میں حاشر ہوں کہ ساری نسل آدمیت میرے قدمول میں اکشی ہوگی۔ اور میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی نبی پدائس موگا۔"به حدیث "مسلم شریف" میں بھی ہے۔ ہو نہ تنہا روزِ محشر ساتھ ہوں محبوب داور سر په هو زهره کی چادر ادر مول شبیر و شبر عب تماثا مو ميدان حشر مين بيرم که سب ہوں پیش خدااور میں روبرورسول 🗬 اساعب التعلين مبارك: آپ ك اساء حنى مين ايك نام مبارك صاحب التعلين بھی ہے اور تعلین مبارک ہے محبت آپ میں ہے ہے محبت کا ایک حصہ ہے۔ نعل کا استعال عادات عرب سے ہے۔ ہمارے نبی علی ہے کے پاس نعلین کا ایک جوڑااور خف (جلد کے موزے) کے چارجوڑے تھے ، مہمی نعلین کے ساتھ چلتے اور مجھی تواضعاً نگلے پاؤں چلتے 'مجھی انہیں اپنے بائیں ہاتھ میں

کرام اور عیمائیوں کی مشہور لڑائی جنگ قادسیہ ہوئی 'اچانک اونٹ سے کود کرریت پرلوٹے ہوئے وہ مقدس میدان طے کیااور پورٹ احتیاط بدر کھی کہ صابہ ، کرام کے قد موں پر قدم نہ لگنے پائیں۔ اور فرمایا کہ مجھ عرصے قبل ب سالاراسلام (سیف الله المسلول) حضرت خالد ابن ولید کے گھوڑے اس مقام یر دوڑے ہیں ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو انوار فکے ہیں دہ آج تک ان ذروں میں جگمگارے ہیں میں ان ریت کے ذروں پر حصولِ برکت کے لئے

🛧 کامل اتباع سنت اور تعمتول کا ظهار: قد موں کی دابھی بری چرہے۔ چانچ سدى عبدالقادر جياني ناك مرتبه فرماياكه لا وجود عبدالقادر بل هذا وجود جدی۔ یہ عبدالقادر کا وجود نہیں ہے بلکہ میرے جد کا وجود باجود ہے۔ جب وہ محبوبیت کی منزل یہ پنیج توارشاد باری تعالیٰ کے علم کے مطابق ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبُّكَ فَحَدُّثُ ﴾ (سوره الفحل ١١١) اور التي رب ِ (كريم) كى تعتول كا ذكر فرمايا يجيئه الله تعالى الني بندے ير جو فضل وكرم فرائے اس کا ذکر اور اس کا اظہار مجمی شکر ہے۔ التحدث بنعم الله و الاعتراف بهاشكر (قرطتی) تبآب نے فرمایا:

وَكُلُّ وَلَّ لَّه قَدَمٌ وَّ إِنِّي عَلَى قَدَمُ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَلِ ـ مولانا ثناء الله ياني بيّ رحمة الله عليه اس مقام ير لكهة بين : حضرت يشخ محي الدين عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ارشادات ای قبیل ہے تعلق رکھتے ہیں۔ آب نے فرمایا ہرولی کا اپنا اپنامقام ہو تاہے اور میں حضور کے نقش قدم پر ہوں جو کمالات صوری اور معنوی کے کامل ہیں۔

الفايا بھی آپ کے خادم صاحب سواد رسول الله علی (پینبر خداکے میر سامال) ابن معودٌ جب آپ تعلین اتارتے توانہیں اپنے اتھ میں لے لیتے اور پہننے کے وتت حضور علی کو پیش کرتے ، ہمیشہ آپ علی واہنے سے شروع کرتے اور

> تيرا كفش يا يون سنوارا كرول کہ بلکوں سے اس کو بمارا کروں

ابن جوزی فرماتے ہیں : جو کوئی جوتی دائے سے سنے کی پابندی کرے گا دورو تلی سے محفوظ رہے گا۔ان کے علاوہ کسی بزرگ کا قول ہے: اگر کوئی سور و محقد کھے اور در و تلی میں بتلا مریض اس کا پانی پی لے تواہے اللہ کے علم سے شفا مل حائے۔(سعادۃالدارین)

🚓 حنابلہ اور دیگر فقهاء اہل سنت وجماعت 'قر آلنایاک کے غلاف کوچو مناجائز قرار دیے ہیں کونکہ اے قرآن یاک کے اتصال کا شرف عاصل ہے اس طرح تماثیل تعلین پاک کو محبت اور تمرک کے طور پر بوسہ لینا باعث صدیر کات

وَمَاحُبُ النَّعَل شَفَفْنَ قُلْبِي، وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ لَبسَ النَّعَالا نعال مبارکہ کی محبت نے میرے ول کووار فتہ نہیں کیا 'بلکہ انہیں پینے والی ست کی محبت نے مجھے خودر فتہ کر دیاہے۔

> وه جن کو چوم کر ذره مجھی رشک ماه و انجم ہو ا ننی قد مول ہے اے صل علی وابستی دے دو

<u>MAMANAX (AMAR) X</u>

۳

لَدَيْهِ بِجَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَ نَحْظَى بِنَضَارِةِ الْوَجْهِ بِالنَّظْرِ إِلَى وَجْهِ الْكَرِيْمِ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنَ وَالصَّلَّيْقِيْنَ وَ الشَّهْذَآء وَالصَّالِحِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَاهْلَ بَيْتِهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

میں اللہ کر یم ہے دعاکر تا ہوں اُس کے نبی عظیم کے تعلین مبارک کی وجاہت اور پائے اقد س کا وسلم پیش کرتے ہوئے کہ ہمیں ان کے التفات وا قبال ہے ہمرہ ور فرمائے اور ان کے جود وا فضال ہے حظ وا فر عطا فرمائے۔ اور ہے کہ ہمارے عمل کو خالص اپنی ذات اقد س کے لئے بنائے۔ اور اپنے ہاں جنات النعیم کے حصول کا سبب بنائے۔ اور ہمیں (ان حضر ات کی معیت میں) اپنے دیدار ذات ہے ہمرہ ور کر کے ہمارے چروں کو تاذگی بخشے جن پر اس کا انعام ہے لینی انبیاء وصد یقین اور شہداء و صالحین اور صلاق و سلام ہسے اللہ تعالی سیدنا محمد علی اور میان ان کے آل واصحاب 'ازواج و ذریت اور اہل بیت کرام پر جب تک ذکر کرنے والے اس کاذکر کرتے رہیں اور پر دہ غفلت میں پڑے ہوئے اس کے ذکر سے منافیل بی بن ہیں۔

ہے مولانا جلال الدین روئ کا نسخہ کیمیا: حق تعالیٰ کی مجت پیداکرنے کے لئے مولاناروم فرماتے ہیں۔

قال را برار ومر دِ حال شو پیش مرد کاسلے پال شو لین قال چھوڑواور کسی مرد کامل کی دابتی سے صاحب حال بن جاؤ۔ کے حضرت ذوالنون مصری کا ادب اور حصول برکت: حضرت ذوالنون مصری حج کو جاتے ہوئے میدان قادسیہ سے گزرے جمال صحابہ

ہے ہراکی عمل سر کاری ہے: انبیاء کرام کی ہر چیزرب کی تجویز ہے۔ توان کی کسی چیز پر اعتراض ہے جیسے سرکاری ملازم کے لباس یا یو نیفارم پر اعتراض ہے۔ کہ یہ چیزیں حکومت کی جانب ہے چین گئی ہیں۔ اس لئے فقہائے کرام نے انبیاء کرام کے تعلین شریفین کی بھی تو ہن کو کفریتالیاہے۔

انبیاء علیم السلام کے قدموں کے تصرفات ' قرآن واحادیث کی روشیٰ میں:

﴿ قدم نبوت: حفرت عبدالله بن بريدة سے مقول ب كه فرمايا: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ الْبَشَرِ قَدَمًا رَوَاءُ ابْنُ سَعْدِيد رسول الله عَلِيْةِ ك قدم مبارك كى ظاہرى شكل بهت حين تقى۔

مفلسو! أن كى حكى مين جا پرو باغ خلد وأكرام مو مى جائے گا

کہ کان شسکن الْقدَمَینِ "حضور علیہ قدم مبارک بھاری تھ"۔ (متفق علیہ) "مسلم شریف" بیں ہے کہ آپ منبھوش الْعَقَبَیْن "آپ بلی ایر ایوں علیہ) "مسلم شریف" مصورِ حقیق نے الیم لازوال تصویر بنائی کہ جس کے کمی بھی پہلوکواد عورانسیں بھوڑا۔ بھاری قدم اوراس کی بٹلی ایری بہت حسین سجائی دیت ہے۔ للذا اللہ تعالی نے آپ کے بائے اقدس کویہ حسن وجمال بھی عطافر مایا۔ دیت ہے۔ للذا اللہ تعالی نے آپ کے بائے اقدس کویہ حسن وجمال بھی عطافر مایا۔ دیت ہے۔ للذا اللہ تعالی نے آپ کے بائے اقدس کویہ حسن وجمال بھی عطافر مایا۔

دب کے زیر پانہ گنجائش سانے کی رہی بن گیا جلوہ کف یا کا اُبھر کر ایڑیاں

Y

🖈 قدم یاک کامعجزہ: حضور علیہ کے قدم پاک کامعجزہ کہ جب وہ کمہ میں تشریف لائے۔ تو قرآن کریم نے اس خاک پاک کی قشم کھائی جس بروہ قدم يُ - ﴿ لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ٥ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ (سوره البلر :۲۱) اے محبوب عظی میں قتم نہیں اٹھاتا مگر اس شرکی اور صرف اس لئے اٹھا تاہوں کہ اس میں آپ مقیم ہیں۔ وہ خدانے ہے مرتبہ تجھ کودیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شا تیرے شرو کلام و بقاکی قتم کھائی قرآن نے خاک گذر کی قتم اس کیٹ یا کی حرمت یہ لاکھوں سلام 🚓 علامة مهودي رحمة الله عليه نے "الْبَلَّد" ہے مراد مدینه منورہ بھی لیا ہے۔ اس لئے کہ قتم اٹھانے کی بنیادی وجہ حضور علیہ کا موجود ہونا ہے۔ حضور مکہ میں ہیں تو کمہ قتم اٹھانے کے قابل مضور مدینہ طیبہ میں ہیں تو مدینہ طیبہ اس عظمت کا حامل بن جاتا ہے۔ عظمتیں تو حضور کے دم قدم سے ملتی ہیں۔ یہ دونول مقام سر کار کی وجہ ہے افضل قرار دیے گئے۔ ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً ﴾ (سوره الناءع: ٩٤) كياالله كى زين ﴿ لَنُبُونًا نَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ (سوره الخل: ٣١) بم انس ونياس الحيى

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾ (سور: الحشر: ٩) جنهول في النشر

(مدینہ) میں گھر بنا لیا ایمان کے ساتھ۔

ان ستارول کی سوکنیں ساتوں آسان بھی اس خاک کی عظمت پر رشک کرتے۔ ہیں اور بادشاہوں کے تاج جس پر حمد کیا کرتے ہیں۔ مثلٌ لِنَعْل المُصْطَفَى ماله مثلّل روحی بهِ راح لِعَینی بهِ کُحل فَأَكْرِمْ بِهِ تِمثَلُ نَعْل كَرِيْمةٍ لَهَا كُلُّ رأسِ ولـوانه رِجــل نعل مصطفیٰ علیہ کی مثال نہیں وہ ہے مثل ہے ای سے میری روح کوراحت ہادرای سے میری آنکھول کاسر مہے۔ نعل مبارک کی تصویر کتنی باعظمت ہے جس کے لئے ہر سر کی آرزوہے کہ کاش وه یا وک ہو تا۔ وَلَمَا رَأَيْتُ الدَّهْرَ قَدْ حَارَبَ الْوَرَى جَعَلْتُ لِنَفْسِي فَعْلَ سَيِّله حِصْنًا

﴿ اَسْأُلُ اللهُ الْكَرِيْمَ مُتَوْسًلاً إِلَيْهِ بِوَجَاهَةٍ لِمِثْلِ نَعْلِ نَبِيّهِ وَ قَدَمِ النّبِيِّ الْعَظِيْمِ اَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِلَرَّةٍ مِنْ إِقْبَالِهِ وَبَسْطَةٍ مِنْ اَنْجَالِهِ وَالْعَظِيْمِ اَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِلَوْةٍ مِنْ الْعَظِيْمِ وَسَبَبًا لِلْفَوْذِ الْفَصَالِهِ وَاَنْ يَجْعَلَ عَمَلَنَا خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ سَبَبًا لِلْفَوْذِ



ان تيول آيات مباركه من "أرض الله"، "حسنة "اور" الدَّارَ والإيمَانَ" ے مراد مدینہ منورہ ہے۔ (وفاء الوفا) 🚓 حضور ﷺ کے قدوم مبارک کے نقوش کو کا فرنہ دیکھ سکے: ا المرت کے وقت جب آنحضرت علیہ حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر نظے ، پاپادہ تھے 'کفارنے بت تلاش کیا' آپ عَلِی کے قدم مبارک کا نشان نہ ملا۔ حضوراکرم علیہ این رفیق سفر حضرت سیدنا صدیق کے ساتھ غار میں تھے۔ حضرت صدیق کوخدشہ ہواکہ کہیں کفارپاؤل کے نشان سے حضور علیہ کاپتہ نه لگالیں' حضور علیہ نے سیدنا صدیق کود لاسہ دلایا کہ ہم دو کے ساتھ اللہ تيسراب\_(بخاري شريف) علامه حافظ قسطلانی نے بھی مواہب اللد نیہ میں نقات سے روایت کیا ہے۔اور بدلائل قاطعہ و برابین ساطعہ ثابت کیاہے اور الرجی بالقبول میں لکھاہے کہ اصحاب سیر نے اپنی کتابول میں تصریح کی ہے کہ کثیرًا ملکان اذا مشی على الحجر يصير رطبًا له حتى غاصت قلماه فيه أكثروت ابتداء حالت میں آپ علیہ نگے پاؤل پھروں پر چلتے تھے تو پھر آپ کے قد موں کے نیجے زم ہو جاتے اور نشالن قدم مبارک کے ہو جاتے تھے۔الم اعظم حفرت نعمان بن نابت في تصيده رحمة الرحمٰن مين فرمايا: وَ كَذَاكَ لا أَثَرُ لِمَشِيكَ فِي الثّرى واالصَّخْرُ قَدْ غَاصَتْ به قَدَمَاك آپ عظی کے پاؤں کا نشان زمین برنه لگااور پھر برپایا گیا۔ 🖈 قرآن کریم نے حضور علی و مجاہدین کے محدود ول کے ٹاپوں سے ارْنے والی مرو و غبار کی قتم اٹھائی ہے: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا ٥

بتلایا کہ اہل اللہ کے آستانوں اور قد موں کی جبین سائی کرتے کرتے میری
بیشانی پر گھٹے آگئے اور طالبان و نیا کو ایر بوں سے مار مار کر چھٹکار احاصل کرتے
ہوئے ایر بوں پر گھٹے نمودار ہو گئے۔ اس واقعہ سے اہل اللہ کے قد موں کی
عظمت کا اظہار ہو تاہے۔

ملف صالحین سے منقول تعلین پاک کے محرب فوائد:

نعل پاک کی تصویر ہمیشہ اپ ساتھ رکھنے سے خواب میں نی علیات کی زیارت نفیب ہوتی ہے 'جیسا کہ علامہ احمد مقری نے اپنی کتاب" نخ التعال فی مرح النعال" میں ذکر کیا ہے ان کے الفاظ بچھ اس طرح میں 'ان خواص میں سے لینی نعلی پاک کی خصوصیات میں سے ایک سے بھی ہے کہ - جے بعض ائمہ نے تجرب نعلی پاک کی تصویر رکھے گا کلوق کے بعد فرمایا ہے - جو آدی ہمیشہ اپنے ساتھ نعلی پاک کی تصویر رکھے گا کلوق میں اسے مکمل مقبولیت عاصل ہوگی اور اسے نبی علیات کی زیارت بیداری میں یا خواب میں ضرور نفیب ہوگی۔

علامہ قسطلانی نے مواہب میں اور علامہ مقری نے "فخ المتعال" میں علاء سے نقل کیا ہے: جو شخص بخرض تیرک تعلین پاک کے عکس اپنے پاس رکھے گاوہ واکودل کے تملہ اور عداوت کی شدت و غلبہ سے مامون ہو گااور سرکش شیطان اور ہر حاسد کی نظر بدسے محفوظ ہوگا اور جو حالمہ عورت اپنے دائے ہاتھ میں اسے باندھے اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت سے در وِ زہ کی شدت سے محفوظ ہواور بسہولت پیدائش ہو' جادو اور نظر بدسے حفاظت کے لئے بھی مجرب ہو شخص پابندی کے ساتھ اسے اپنے ساتھ رکھے مخلوق میں اس کی بات سی جائے۔ حضور علی اسے کے مزار اقدس کی زیارت اسے نصیب ہو اور خود حضور علی کے زیارت سے مشرف ہو۔ جس اشکر میں ہواسے فتح و نفرت سلے۔ حضور علی کے زیارت سے مشرف ہو۔ جس اشکر میں ہواسے فتح و نفرت سلے۔

فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا 0 فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحًا 0 فَاتُونَ بِهِ نَقْعًا﴾ (العاديات: ١-٣) فتم ہے تيز دوڑنے والے گھوڑوں كى جبوہ سينہ سے آواز كالے ہيں۔ پھر پقرول سے آگ نكالتے ہيں سم ماركر۔ پھر اچاتك تملم كرتے ہيں شم كو وقت۔ پھر اس سے گردوغباراڑاتے ہيں۔

مانظ ابو برابن العربی ادکام القرآن میں لکھتے ہیں۔ "اقسم بمحمد صلی اللہ تعالی علیه و آله وسلم و قل یس والقرآن الحکیم و آقسم بحیاته، و قل لعمرك انهم لفی سكرتهم يعمهون واقسم بحيله و صهيلها و غبارها وقدح خوافرها النار من الحجر۔ (ادکام القرآن) يعنى الله تعالى نے حضور علیہ کی کا دات کی بھی قتم الله الله والقرآن الحکیم میں ہے۔ حضور علیہ کی کی دات طیب کی بھی قتم الله الی جس طرح لعمرك الایة اور حضور علیہ کی محل حمل عمول سے جو آگ تکتی ہے اس جسموں سے جو آگ تکتی ہے اس کی بھی قتم الله الی میں کا رائی ہوئی غبار کی اور الن کے سموں سے جو آگ تکتی ہے اس کی بھی قتم الله ائی۔

الوضوء من زيد بن بزير گوان كى خالد بار گاو نبوت من لے جاكر دعائے بركت كى الوضوء من زيد بن بزير گوان كى خالد بار گاو نبوت من لے جاكر دعائے بركت كى خواس گوار ہو كي - البساً إن بن يَزِيْدَ يَقُولُ ذَهَبْتُ بِي خَالَتِي إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ اُخْتِى وَجَعٌ فَمَسَحَ رَاْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرْكَةِ ثُمَّ تَوَضَّناء فَشَرِبْتُ مِن وَضُوله ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِه فَنظُرْتُ إِلَى خَاتِم النَّبُوقِ بَيْنَ وَضُوله مِنْ رَبِّ الْبَرْكَةِ بَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ لَ رَبِّ الْحَجْلَة (بخارى شريف كاب الوضوء) معزت سائب كيفيه مِنْ لَ زِرُ الْحَجْلَة (بخارى شريف كي عَلَيْهُ كى بارگاه مِن لے مردايت ہے كه ميرى خالہ جان جھے بى كريم عَلَيْهُ كى بارگاه مِن لے مدوايت ہے ہے كه ميرى خالہ جان جھے بى كريم عَلَيْهُ كى بارگاه مِن لے

مِنْ دَبِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِمًّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (بقره: ٢٣٨) الن سالنت كى الن سے ان كے نبی (شمویل علیہ السلام) نے فرمایاان (طالوت) كی سلطنت كی نشانی ہے كہ تهمارے پاس تابوت آئے جس میں تهمارے رب كی طرف سے سكینہ ہے اور موكی وہارون کے چھوڑے تبركات ہیں فرشتے اسے الحاكر لائيں كينہ ہوان عليہ السلام كے ہواس تابوت میں تعمارے لئے (عظیم) نشانی ہے آگر تم ایمان رکھتے ہواس تابوت میں حضرت موکی اور حضرت ہارون علیہ السلام كے تمركات تھے حضرت موکی اور حضرت ہارون علیہ السلام كا تمام مقد سہ وغیرہ تھا۔ بن امر ائيل جس لؤائی میں اس تابوت كو آگے كرتے اس كی مراد بر کول ہے و شنول پر فتی ہا ہوتے اور جس مراد کے لئے اس كا وسیلہ لاتے وہ مراد بر آتی۔

تابوت سکینہ جب بنی امرائیل کے دعاؤں کی اجابت کاوسلہ ہے تو عصوس و نقوش تعلین علیات سے بڑھ کر کون سامقبول وسلہ ہو سکتاہے؟

اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدر گاهش بیا'وهرچه می خوابی تمناکن

اگر دنیا و آخرت کی خیریت وعافیت کی اوائش رکھتے ہو تو دریار مصطفیٰ علیہ اس میں خواہ جسمانی یاروحانی حیثیت سے حاضر خدمت ہو جاواورولی تمنا ظاہر کرور بین خواہ جسمانی یاروحانی حیثیت سے حاضر خدمت ہو جاواورولی تمنا ظاہر کرو۔ بیالی اللہ کے قد مول پر دنیا کی جبین سائی : روایت ہے کہ دنیا دنی نمایت حین و جمیل عورت کی شکل میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حضور بھدانکار کے باوجود حاضر خدمت ہوئی۔ دنیا کی پیشانی اور ایر یوں پر گھٹول کے نمایال نشان مے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے استفسار پر دنیا نے

جاکر عرض گزار ہوئیں: یارسول اللہ علی اللہ علیہ ایمانیا بیارہ آپ نے میرے سر پرہاتھ چھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ پھر آپ کے بیچھے کھڑا ہوگیا تو دونوں کندھوں کے در میان مر نبوت کی زیارت کی جو کبوتروں کے انڈے جیسی تھی۔

آب دزمزم و کوٹر پی کے میں نہ بھولوں گا جو مزاہے آ قا کے پیر دھو کے پینے میں

پہ فیضائ نبیت: جس جگہ اللہ کے بندے ہوں وہ جگہ الی حرمت والی ہو جاتی ہے کہ اس کی رب تعالی کی قتم یاد کر تا ہے۔ طور سینا کو سیدنا موئ کلیم اللہ سے نبیت ہے۔ ﴿وَالنَّيْنِ وَالزَّيْتُونَ ٥ وَطُورِ سِينِينَ ٥ وَهَذَا الْبَلَدِ الْبَلَدِ الْبَلَدِ (سورہ التین : سام) قتم ہے انجیر کی زیتون کی اور طور سینا بیاڑ کی اور اس من والے شرکی۔

الله مقبولان بارگاہ کی بستی اور ان کی عظمت: حضرت سیدنا ابراہیم خلیل الله کی بستی جو کعبہ معظمہ کا شربت حرمت والا اورعظمت والا ہے تو مدینة الرسول ﷺ کی عظمت کیا ہوگی؟ ﴿وَمَنْ ذَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (اَل مران : 9) جو اس مکہ میں واخل ہوگیا امن والا ہوگیا، ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ اللّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ (عكبوت: ٢١) كيا انهول نے بيندو يكھاكہ ہم فيندو يكھاكہ ہم في حرم شريف كو امن والا بنايا اور ان كي آس پاس كے لوگ لوث لئے جاتے ہيں كياباطل پرايمان لاتے ہيں اور الله كی نعمت كا انگار كرتے ہیں۔ جاتے ہيں كياباطل پرايمان لاتے ہيں اور الله كی نعمت كا انگار كرتے ہیں۔

21

اضطرار میں جمال اس محبوب بندی کے قدم پڑے وہ اللہ کے دین کی نشانی ہیں تو جمال حبیب الحبوب علیقہ اور محبوبان بارگاہ کے قدم پڑے وہ یقیناً متبرک و مقدس مقامات ہوا۔

امت کری علیہ است محدی علیہ فیر امت: امت کری علیہ فیر امت: امت کری علیہ صاحب صلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے خیر امت کے لقب سے نوازا ہے۔ خیر امت کا منب است کری خیر امت کے لقب سے نوازا ہے۔ خیر امت بی است کا منب السلاۃ والسلام کی نسبت سے امت محمدی خیر امت بی ہے۔ حضور علیہ السلام امت کیلئے کورہ گاہ بی۔ جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام امت کیلئے کورہ گاہ بی۔ جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور افضل السلاۃ والسلام کے مقابلے میں فضیلت جزوی کے حامل ہیں۔ تو حضور افضل السلاۃ والسلام کے مقابلے میں فضیلت جزوی کے حامل ہیں۔ تو حضور افضل اللہ بیاء علیہ السلاۃ والسلام کے پائے اقدی اور نقوش پاکامقام کیا ہوگا؟ اس کا دراک تو صرف عرفاء اور عشا تانِ مصطفیٰ علیہ بی کوحاصل ہے۔

آپ کے رب نے دیا' آپ کو فضل کل وہ دیا تم کو جو' اورول کو خدا نے نہ دیا

﴿ محبوب خدا عَلِيكَ كَ وم قدم سے بركتوں اور رحتوں كا نزول ہوتا ہے۔
حضور اُآنِ واحد ميں مردہ تنوں كو زندہ كر دياكرتے سے اور آن ہمى اس سجائى كا
پورا پورا اختيار ركھتے ہيں۔ كوئى زمانہ آپ كے فيض وكرم اور جود و عطاسے خال
ہيں۔ آپ كے يائے اقد س سے اونٹ اُگھوڑے اور ديگر جانوروں كى تقديريں
ليٺ جاتى ہيں توانسانوں كى مجرى تقديريں كوں نہ بدليں كيں ؟
﴿ تا بوت سكينہ اور اس كاوسيلہ: رب كريم نے بنی اسر ائیل كی استعانت و
الداد تا بوت سكينہ كے وسلے ہے كی جانے والى دعاؤں كی بناء پر فرمائی۔
﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِهِ أَنْ يَاْتِيَكُمْ التّابُوتُ فِيهِ سكينةً وَوقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِهِ أَنْ يَاْتِيَكُمْ التّابُوتُ فِيهِ سكينةً

کی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن ناطق ہے۔ ﴿ فِیهِ آیَاتُ بَیْنَاتُ مَقَامُ اِبْرَاهِیم ﴾ (سورہ آل عمران: ۹۷) اس (حرم کعب) میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ اسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ حفرت ابراہیم علیہ السلام جس پھر پر کھڑے ہو کہ گئیہ مقدسہ کی تغییر کررہے تھ اس پر حفرت ابراہیم علیہ البلام کے قدم پاک کے نشان ہو گئے تھے۔ اس کو آیت کر یمہ میں ابراہیم علیہ البلام کے قدم پاک کے نشان ہو گئے تھے۔ اس کو آیت کر یمہ میں مقام ابراہیم کما گیا ہے۔ بلا شبہ سے کھلی ہوئی نشانی ہے اور اب تک سے موجود ہے۔ اس کے پاس آج بھی نمازود عاء مقبول ہوتی ہے۔

طواف کرنے کو کعبہ بھی دوڑ کر آتا عیاں جو نقش کف پائے مصطفی مہو تا

﴿ سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاؤل کے نشان کی بزرگی وعظمت بررب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَا تَحِدُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصلَلًى ﴾ (سورہ البقرہ: ١٢٥) مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ جس چز پر عمل در آمد آج بھی جاری دساری ہے۔ یمال اس حقیقت کا انکشاف بھی بر ملاہے کہ جمال مقام ابراہیم سجدہ گاہ بنی تو ابتداء افر نیش ہی میں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو مجمع رب تبارک و تعالیٰ ملا کلہ نے سجدہ تعظیمی کیا جو حفرت آدم علیہ السلام کی جبین مبارک میں ضو قمن تھا۔

مقرب ہیں بے شک خلیل و نجی بھی بڑی شان والے کلیم و مسے بھی لئے عرش نے جن کے قد موں کے بوسے وہ ای لقب مصطفیٰ آگے ہیں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور عصفہ نے فرمایا: "بنی اسر ائیل کے ایک شخص نے نتانوے قتل کیے تھے۔ پھراس (گناہ) کا حکم یوچھنے کے لئے ایک راہب کے پاس آیا۔ یوچھا کہ "میری توبہ قبول ہوگی کہ

🖈 احوال امت : روایت ہے کہ امت کے احوال وائلال حضور علیہ کو پیش كئے جاتے ہیں ؛ چنانچہ سيد تنارابعہ بھرية روزانه شب كوپانچ سونفل پڑھ كر فرماتي تھیں کہ میں جنت کے لئے یہ نماز نہیں پڑھتی بلکہ صرف اس لئے کہ میرے آ قاو مولی شافع روز جزا عظیہ قیامت میں مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جنت تو حضور علی کے صدقہ میں لے اول گی۔

قرآن ادر احادیث کے نتیجہ خیز واقعات ہے استناط و تطبیق:

قرآن کی متذکرہ آیات اور احادیث جو میں نے پیش کی ہیں۔ یہ قصے اور کمانی نمیں بلکہ بتیجہ خیز واقعات ہیںاور اس کی روشنی میں نفوش و عصوس تعلین حضور عليه كي عظمت كود لنشين كرنا چاسئي

. 🖈 انبياء عليه السلام كي ياؤل كا دموون : ايوب عليه السلام ك ايرايون ے نکا ہوایانی ظاہری باطنی باریوں سے شفادے سکتاہے۔

الله عفرت اسليل عليه السلام كى ايزى كى ركث سے بيدا ہونے والا پانى آب زمرم تا قیامت بیاریوں کے لئے شفا ہو سکتا ہے تو جناب سید الانبیاء کے تبركات ادر نقوش تعلين كيول دافع البلاء نسير ، موسكة ؟ ان كي مدينه كي خاك بھی شفاہے کیول کہ یہ بھی ان مبارک تلوول سے کی ہوگی۔ سرور دوعالم علی اللہ نے فرمایا۔ تَرَابُ الْمَدِیْنَةِ شِفَات مدینه کی مٹی باعث شفاء ہے اور اس کا سبب صرف یی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام اپنے مقدس د مبارک قد موں کے ساتھ اس پر چلتے پھرتے تھے۔

🖈 صفاع و مروه : صفاء و مروه کی خصوصیت صرف یه به که ان پر حضرت ہاجر اللہ کی نشانی بن کے اور اللہ کی نشانی بن گئے 'تواگر حالت

نہیں؟"راہب نے جواب دیا کہ "نہیں"۔اس نے راہب کو بھی قُل کر دیا۔ پھر اس ایک آدمی نے کماکہ توفلال بستی میں چلاجا۔ قضائے اللی سے داستے میں اسے موت آگی اور اس نے اپناسینہ اس بستی کی طرف جھکالیا۔ اب رحت اور عذاب کے فرشتے جھڑنے گئے۔ پس جس بستی کی طرف وہ جارہا تھااللہ تعالیٰ نے اسے نزدیک ہونے کا تھم دیااور جس بستی سے وہ آیا تھااسے پیچھے ہٹ جانے کا تھم دیا۔ پھر فرشتوں کو تھم دیا کہ اس کی جائے وفات سے دونوں بستیوں کا فاصلہ ماپ او۔ تو وہ اس بستی (جس کی طرف جار ہاتھا) ہے ایک بالشت نزدیک نكلافَغُفِرَ لَهُ يُسِ ده بخش ديا كما" \_ ( بخارى شريف \_ كتاب الانبياء )

غور سیحئے کہ اس بہتی میں آخر کون سیالی چزتھی جواللہ کواتن محبوب تھی؟ کہ ایک آدی سو قتل کر تاہے بھر بھی بخش دیا جاتا ہے۔وہ ابھی دہال پہنچاہی نہیں بلکہ ابھی راہ میں ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹادیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کے مقبول بندوں کی بہتی تھی جس کے باعث اس نے بہت بڑے سید کار کی سید کاری سے بھی در گزر فرمایا اور وہ محبوب جو سب محبوبوں کا سلطان ہے اس کے پارے شرک برکوں کا کیا عالم ہوگا؟ جمال کی مٹی کو آپ کے قدمول کی بدولت خاک شفاء بنایا گیا۔ بیہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ کسی کو بخشا چاہتا ہے تو اسیے محبوب بندول کی بارگاہول اور گذر گاہول کاراستہ دکھا تاہے۔ان کے پاس جانے کی توفیق مرحت فرما ٹاہے۔

🚓 حضور علي كاوجود سرايا رحمت ہے: سيلى امتول كے لئے عبادات ایک خاص مقام پر ہی ہوا کرتی تھی۔ طاہر ومطمر علیہ کے وجو دِ باجود کے طفیل امت محری علی کے لئے ساری زمین کویاک ومطمر کردیا گیا تاکہ امت جمال بھی نماز کاونت ہو جائے تو اوار کر لے۔ یزید الْفَقِیر ُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ

بس یہ بھی ہمارے لئے کافی ہے۔ حمیری متاثر ہوااوراس نے حضور کے نام ایک خط کھااور بڑے یہودی عالم کو دیا کہ یہ خط الن کے حضور پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایک ہزار سال بعد اس یہودی عالم کی نسل میں حضرت سیدنا ایوب انصاری پیدا ہوئے۔ جب حضور علی نے جرت فرمائی تو حضرت ابو ابوب انصاری نے وہ خط کو دیاوہ خط کھے یوں تھا:

"ق اول حمیری کی طرف نے ہی آخرالزمال علی کے دمت میں عرض ہے کہ میں آب اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں۔ آپ کے درب پر اور جو اس کی طرف نے بازل ہو گاسب پر ایمان رکھتا ہوں۔ آگر میں آپ کا ذمانہ پالوں تو بہتر درنہ قیامت میں میری شفاعت فرمانا۔ بھول نہ جانا کہ میں آپ کا پہلا امتی ہوں"۔ (وفاء الوفاء ' جذب القلوب ' تاریخ ابن میں آپ کا پہلا امتی ہوں"۔ (وفاء الوفاء ' جذب القلوب ' تاریخ ابن عساکر) حضور علی ہو نے یہ خط پڑھا اور خوش ہو کر فرمایا: مر حبًا بالتُسع مر حبًا۔ آب کی آمد سے تقریباً ایک ہزار بچاس سال (۱۰۵۰) قبل یمود یوں کے اعتقاد کا یہ عالم تھا کہ ہر وفت آپ کی راہوں میں آئے میں بچھائے انظار کرتے رہے۔ آپ کے توسل سے دعائیں ما نگتے اور التجائیں کرتے کہ ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔

الم حفرت امام مالک کاعمل: امام دار الجره امام مالک زندگی بحر شر مدینه کے گلی کو چول میں بغیر سواری نظے پاؤں اور عام راستوں ہے ہٹ کر جلا کرتے۔
اس احتیاط کی بناء پر کہ پاؤں کمیں حضور سرور کا کتات علیہ کے نقوش یا پر نہ پر حاکمیں۔

کس طرح پاؤل رکھے یمال صاحب بھیرت آئھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں

ابن عَبْدِ اللهِ قَلَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطِيْتُ خَمْسًا لَّمْ يُعْطَهُنَ آحَدُ مِّنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسْيِرَةَ شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا وَأَيْمًا مَسْيِرَةَ شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا وَأَيْمًا مَسْيِرَةَ شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِي الْعَنَائِمُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا وَأَيْمًا وَحَلَّ مِنْ أُمّتِي يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَاقَةً وَكُانُ النَّبِيُ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ويُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَاقَةً وَاعْظِيْتُ السَّاعِةَ السَّاعِيَّةِ فَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُعِثْتُ السَّاعِيَّ إِلَى النَّاسِ كَاقَةً وَاعْرِيْنَ السَّعْمَ اللهُ عَلَيْتِ فَوْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ فَعْرِت وَالْمَا عَمَّ اللهُ عَلِيْتُ اللهِ عَلَيْتَ فَوْمِ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ فَوْمِ لَيْ اللهِ عَلَيْتُ فَوْمِ لَى عَلَا اللهُ عَلَيْتُ فَعْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ فَعْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ فَوْمِ لَى عَلَا اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ فَعْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ لَا كُومِ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلَ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

﴿ حضور عَلَيْكَ باعث المن خلالِي بين: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُم ۚ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ السّماء أو هَذَا هُو الْحَقَ مِنْ السّماء أو اللّه مُنا بعد المعتقب أليه من الله ليعتذبه م وَأَنْتَ فِيهِم وَمَا كَانَ اللّه ليعتذبه م وَأَنْتَ فِيهِم وَمَا كَانَ اللّه مُعَذّبه م وَأَنْتَ فِيهِم وَمَا كَانَ اللّه م مَعَذَبه م وَأَنْتَ فِيهِم وَمَا كَانَ اللّه مُعَذّبه م وَأَنْتَ فِيهِم وَمَا كَانَ اللّه مُعَذّبه م وَمُن كَانَ اللّه مُعَذّبه م وَأَنْتَ فِيهِم وَمَا كَانَ اللّه مُعَذّبه م وَمُن كَانَ اللّه مُعَذّبه م وَالله وي المراسول من اللّه من إلى الله من المراسول من المحتفى من الله وقد الله وقد

٣

خاتون جنت سيد تنا فاطمه زهرارضی الله عنمانے فرمایا:

مَلْأً عَلَى مَنْ شَمَّ تَرْبَةَ أَحْمَلَ اللَّ يَشُمَّ مُلْنَى الزَّمَان غَوَالِيَا جس نے ایک مرتبہ بھی خاک پائے احمد مجتبل ﷺ موٹکھ لی تعجب کیاہے اگروہ ساری عمر کوئی اور خوشبونہ موٹکھے۔

﴿ ورد كا ورمال: حفرت عبدالله ابن عرائك پيريس تكليف تقى آپ نے اپن تكليف كى آپ نے اپن تكليف كى آپ نے اپن تكليف كى تبات ہوگيا۔

اسم اعظم کی نمال ہوتی ہے تا ٹیراس میں بارہا دیکھ لیا نام تہمارا لے کر

آب اکثر و بیشتر منبر رسول المیلید پر ادب ہے ہاتھ رکھ کر اپنے چرے پر ملتے متحد آپ کا یہ عمل نقوش نعلین حضور عملیہ ہے حصول برکت اور نسبت کی وابطگی کا اظہار کرتا ہے۔ (شفاشریف وابطگی کا اظہار کرتا ہے۔ (شفاشریف قاضی عیاض)

جو تی اول حمیری کا خط حضور علی کے نام: حضور علی کی ولادت باسعادت سے ایک ہزار سال قبل تیج اول حمیری اس شر سے گزرااور اہل یشرب سے شدید جنگ کی۔ وہ اس کو برباد کرنے پر تلا ہوا تفاد علائے یہود نے مشرب سے کما کہ تم ایسا نہیں کر سے کیو کہ یہ آخرالزمال کی ہجرت گاہ ہے۔ ہم سب اس رحتول والے نبی محتشم کا انظار کررہے ہیں۔ شایداس کی زیارت ہو جائے یا یہ تو ضرور ہوگا کہ اس کے قد موں کا غبار ہماری قبرول پر پڑے۔

ہاتھ آئے آگر خاک تیرے نقش قدم کی سر پر رکھیں مجھی آنکھوں سے لگائیں لین اے میرے حبیب (علی ابت کی تیرا وجود سر اپار حت ان میں موجود ہے ان پر عذاب نہیں اترے گا۔انت فیہم نے عدو کو بھی دامن رحت میں لے لیا۔اہل دنیا کی برعملیوں کی سزا موقوف بروقت دگیر ہے۔ بچھلے و تول کے ماند سور 'بندرو غیرہ نہیں کئے جاتے۔اگرچہ کیے بی سزاوار ہوں لیکن عذاب من کے حاتے و نیاہے متمتع ہو لیں۔ میں نے تیرے سر پر رحمة للعالمینی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ تیرے سایہ رحمت میں کفار اور عصیال شعار سب کیلئے پناہ ہے۔ (روح المعانی) لی آیت نہ کورہ سے ظاہر ہے کہ آپ کے وجود باجود کے طفیل دنیاہے عذاب من الھالی گیااور یکی وجہ ہے کہ آپ کو بظاہر موت ہوئی اور آپ کا جسد مبارک دنیا میں مدفون ہوا تاکہ قیامت تک باعث موت ہوئی اور آپ کا جد مبارک دنیا میں بلکہ آسان پر اٹھالیا جانا تھا۔ کیو تکہ آپ جامع فضائل انبیاء ہیں جن میں حضرت ادر لیں وحضرت عیلی علیم السلام بھی جامع فضائل انبیاء ہیں جن میں حضرت ادر لیں وحضرت عیلی علیم السلام بھی

بكه الله نے اے (عین علیہ السلام) اپی طرف اٹھالیا۔ ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا

عَلِيًا ﴾ (19/۵۷) اور ہم نے اسے بلند مكان پر اٹھالیا۔
دوسرى دجہ بيہ ہے كہ ان ميں تيرے ايسے غلام موجود ہيں جو ہر وقت ميرى
بارگاہ اقدس ميں سر نياز خم كر كے طلب مغفرت كررہے ہيں۔ كياشان ہے الله
کے محبوب كى اور كيا عزت ہے الله تعالى كے نزديك اس كے نيكوكار بندول كى
كہ ان كى بركت سے كا فراور نا فرمان بھى عذاب سے نيچ ہوے ہيں۔

ہل سيدهاراستہ: الله تعالى نے اپنے پارول كے نقش قدم كوئى سيدهاراستہ
قرار دیا۔ چنانچہ نماز كى ہر ركعت ميں اس آيت كى تحرار ہوتى ہے۔ ﴿ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ (سوره الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ (سوره

الفاتحه : ۲٬۵)

• •

الله تعالی کی نشانیاں: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾

(سورہ البقرہ: ۱۵۸) بینک صفاو مروہ الله کے دین کی نشانیاں ہیں۔اللہ کے مجوب بندے جن راہوں سے گزر جاتے ہیں وہ راہیں بھی مقد سو متبرک ہو جاتی ہیں۔صفاء و مروہ پہاڑیوں کے در میان حضرت ہاجرہ علیہا السلام دوڑی محسیں۔ان کے بائے مبارک کی برکت سے ان پہاڑیوں کی در میانی زمین بھی الی برکت والی ہوگی کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے اس کا بھی طواف کرنے گئے اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا' حالا تکہ یہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام کی نشانیاں ہیں۔اور اللہ فَانِیْهَا مِنْ شانیوں کی تعظیم و تو قیر کا تھم دیا۔ ﴿ وَمَنْ یُعظَمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَانِیْهَا مِنْ رَبُول کی بین گاری۔ ﴿ وَمَنْ یُعظُمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَانِیْهَا مِنْ دَلُول کی بین گاری۔ ﴿ وَمَنْ یُعظُمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَانِیْهَا مِنْ دَلُول کی بین گاری۔ ﴾ (سورہ ج : ۳۲) جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی بر بین گاری۔ ۔

ایوب علیہ السلام کے قدمول کے تصرفات: حضرت ابوب علیہ السلام نے جب زین پر یاول مارا تو پائی تکاا۔

﴿ارْ کُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ (سوره ص ٢٢) النايا وَل زين بِررَّرُوعِيانى به كراس سے چشمه فكے گااس كاپانى كھ في لواوراس كے بچھ بحصہ سے عشل كرلو جس سے اندرونى بيرونى بياريول ك شفاموگ له قبوليت توبه كى شرط : جب بني اسر ائيل كى توبه تبول مونے كاوقت آيا تو ان سے كما كيا كہ بيت المقدس كے دروازے بيس سے مجده كرتے موئے كررو اور كناه كى معانى چاہو - بيت المقدس نبيول كى بہتى ہے - اس كى تظيم كرائى كئى كہ مجده كرتے موئے واؤ اور وہال جاكر توبه كرو - ﴿ وَإِذْ قُلْنَا الْمُحَلُّوا هَلِيهِ كَالَ مَعْنَا الْمُحَلُّوا هَلِيهِ كَالُولَ وَهُولَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

٣٣

رکھاکرتے تھے۔ان کے پاس تعلی اقد س 'کنگھی' سرمہ دانی اور وضو کا برتن ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ امام بخاری وغیرہ نے بیان کیا ہے' کیونکہ سرکار دوعالم علی اللہ جب آرام فرماتے تو وہ آپ کو بیدار کرتے' جب عنسل فرماتے تو وہ پردہ کرتے' جب باہر جانے کا ارادہ فرماتے تو وہ نعلی مبارک پیش کرتے' جب اندر جانے گئے تو دہ نعلی مبارک بیش کرتے۔ (طبقات بن سعد کگتے تو دہ نعل مبارک اتارتے' عصااور مسواک اٹھائے رہے۔ (طبقات بن سعد تذکرہ حضرت عبداللہ بن مسعود)

## کھے نمیں مانگاشاہوں ہے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف یا تیرا

اے ابن ام عبد (عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ) اللہ تعالی آپ پر رحمیں بازل فرمائے۔ آپ نے ہمیں محبت کا بیسبق دیا ہے کہ فقط اتباع ہی سب پچھ نہیں ہے 'بلکہ اس کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے 'کیونکہ بعض او قات خون یاطع کی بناء پر محبت وعقیدت سے عاری شخص بھی پیروی کرتا ہے۔ (اور اس کا پچھ اعتبار نہیں) اے اللہ اہمیں محبت سے سر شار آقائے نعت علیہ کا پیرو کاربنا۔

اختبار نہیں) اے اللہ اہمیں محبت سے سر شار آقائے نعت علیہ کا پیرو کاربنا۔

اختار نہیں اے اللہ علیہ "بیں ہے 'انصار کا ایک غلام بچہ حضور علیہ کے جوتے اضاد کر کے بہنا تا تھا۔ استفسار پر اس نے کما' میں نے دل میں سوچا کہ اس طرح آپ بچھ سے خوش ہوں گے۔ حضور علیہ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا۔ خدایا! اس بچے نے میری خوشنودی کے لئے بیسب بچھ کیا ہے 'تو الے اکر فرمایا۔ خدایا! اس بچے نے میری خوشنودی کے لئے بیسب بچھ کیا ہے 'تو

جے حضرت بلال شام سے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے روتے ہوئے جمرہ نبویہ کی دہلیز پر اپنے رخسار ملے۔ اس طرح حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالی عنها کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے روضہ اللہ سی فاک یاک سے برکت حاصل کی۔

الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ دَغَدًا وَانْخُلُوا الْبَابِ سُبَعَدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِو لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (سوره وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِو لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (سوره البقره: ۵۸) اور یاد کروجب ہم نے کما کہ گزرو تم اس بستی میں پھر اس میں جمال چاہو بے دوک ٹوک خوب کھا داور دروازے میں مجدہ کرتے داخل ہواور کو ہماری خطائیں بخش دیں گے اور نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے اور نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

حضرت عمروبن عبد تنم اسلمی رضی الله عنه حدیب میں حضورِ اکرم علیہ کو راستہ بتاتے جاتے تھے۔ یہ ثنیۃ الحظل پر جاکر ٹھمر گئے۔ اس پر حضورِ اکرم علیہ نے فرایا کہ خیہ کی مثال اس دروازے کی ہے جس کے متعلق الله تعالی نے بن اسرائیل سے فرمایا تھا کہ اس دروازے سے تجدہ کرتے ہوئے گذرو۔ چنانچہ جو شخص آج راتوں راست اس شعبہ سے باہر نکل جائے گا'اس کے گناہ بخش دیے حائیں گے۔

المرائع علیہ السلام کا واقعہ: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتَةُ ﴾ (سورہ سا: ١٦) كرجب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا بحنوں کواس کی موت نہ بتائی گرزین کی دیک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ اس آیہ کزیمہ میں اللہ تعالی نے حَفَرت میں ملیان علیہ السلام کا واقعہ وفات بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہواکہ آپ جنات سے مجد بیت المقدس کی تغیر کروا رہے تھے۔ ابھی تغیر کا کچھ کام باتی تھاکہ آپ کا وقت آپنیا۔ ملک الموت نے روح قبض کرنے کی آپ سے اجازت ما تی۔ تو کہ آپ نے فرمایا کہ بچھے کوئی عذر شیں۔ صرف مجد کی تغیر باتی ہے۔ جو کہ میرے والدماجد حضرت سیدناداو وعلیہ السلام کی ویرینہ آرزوہے۔ میری وفات میرے والدماجد حضرت سیدناداو وعلیہ السلام کی ویرینہ آرزوہے۔ میری وفات

(سنن الى داود محمل النكاح باب تزويج من لم يولد)

الم ياصالح كى دست بوسى وقدم بوسى: فقهان كلهاب كه أكر كوئى كى عالم ياصالح كى قدم بوسى كرنا چاہے تو عالم ياصالح كوچاہيے كدا بيناوال بھيلا دے۔ چنانچہ معدن الجواہر مصنفہ حضرت مولانا نواب قطب الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ میں مرقوم ہے اور اس مسئلہ کی اصل ند کورہ احادیث ایک میہ جو ابوداود نے باب ماجاء فی قبلة الجدين زارع سے روايت كيا ہے ....الخ -دوسرے سے جو تر ندی نے عفوان بن عسال سے روایت کیاہے کہ ایک مودی نے اینے کسی دوست سے کما چل ....الخ اور تیسرے تشیم الریاض میں برار نے بریرہ سے روایت کیا کہ ایک اعرابی نے آپ علی ہے معجزہ طلب کیا آپ علی نے فرمایا کی درخت کو جے تیرا جی چاہے کمہ دے کہ مجھے رسول جزیں گھیٹیا آپؑ کے سامنے آگھڑا ہوا اور کماالسلام علیک یارسول اللہ علیہ ۔ اعرانی نے عرض کیا کہ اے اپن جگہ پر لوٹادیجئے آپ علی کے تھم دیا وہ بدستوراین جگه بر جاکر قائم مواروه اعرابی مسلمان مو گیارادر عرض کیااجازت ہو تو میں آپ عظیم کو حجدہ کرول 'آپ نے فرمایا مجدہ غیر اللہ کو حرام ہے آگر جائز ہوتا تو میں عور تول کو علم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔اس نے عرض کیا کہ میراجی چاہتاہے کہ آپ کے ہاتھ یاؤل چومول۔ آپ نے اجازت دی اس نے ہاتھ اور پاؤل آپ علی کے چومے۔

ج حضور علی کے قد مول اور جو تول کی عظمت اور محبت عاشقول کاشیوہ رہی جے ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کی جو تیوں کو اپنے آستیوں میں

فدم مبارک کو بوسہ دے کر سعادت دارین حاصل کرتے ہیں۔ 🖈 حضرت طلحه بن براءٌ كالممل : حفرت طلحه بن براءٌ 'جب حضور عليه ے ملے تووہ آپ علی ہے چمنے جاتے سے اور آپ علی کے بیرول کوچوت جاتے تھے۔ پھر عرض کہ کہ یار سول اللہ علیہ ! آپ علیہ جمعے عمم کریں میں کسی بات میں آپ علیہ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔

جو سرکہ جھا ہے قدموں پر' اس سر کا مقدر کیا کہنا جس ہاتھ میں ان کا دامن ہے اس ہاتھ کی قسف کیا کئے

﴿ عَنْ أُمُّ آبَانَ بِنْتِ الْوَارِعِ بْنِ زَارِعِ عَنْ جَدُّهَا زَارِعِ وَكَانَ اللَّهِ عَنْ جَدُّهَا زَارِعِ وَكَانَ فِيْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: قَلَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَحِلَنَا فَنُقَبِّلَ يَدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرجْلَهُ وَانْتَظَرَ ٱلْمُنْذِرُ الأَشَجُّ حَتَى آتَى عَيْبَتَهُ فَلَبسَ ثُوْبَيْهِ ، ثُمَّ آتَى النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ (سنن الى داود على الدب باب في تلة الجيد من ٣٥٤ : ٣٥٤ رقم حديث : ٥٢٢٥) أم ابان بنت واذع في اين دادا حفرت زارغ سے روایت کی ہے جو عبدالھیں کے وفد میں شامل تھے انہوں نے فرماما کہ جب ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو تیزی سے اپنی سوار بول سے از كرس كاردوعالم علي كارود عالم علي كاردوعالم علي كاردوعالم علي كاردوعالم علي كاردوعالم علي كاردوعالم علي كاردوعالم الانچر کے رہے 'یمال تک کہ اپنی تھری ہے ووکیڑے نگالے انہیں پہن کر پھر سر کار دوعالم علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔

🖈 حفرت کروم نے ججۃ الوداع میں آپ علیقہ کی زیارت کی تو آپ علیقہ کے قدم چوم لئے اور آپ عظی کی رسالت کا اقرار کیا اور آپ کی باتیں سنتے رہے۔

کے بعد جنات سب بھاگ جائیں گے۔اور کام باتی رہ جائے گا۔رب نے فرمایا کہ آب بے فکررہیں ہم معجد کی تنجیل کرالیں گے۔ چنانچہ علم ہواکہ آپ لا تھی کی لیک پر کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ دیں۔ چنانچہ آپ نے اُس پر عمل کیا۔ اس حالت میں آپ کی جان نکال لی حمی۔ آپ لا تھی کے سمارے بعد وصال اس طرح ایک سال کھڑے رہے۔ جنات آپ کو زندہ سمجھ کر معجد کی تغمیر میں لگے رہے۔جب لا تھی کی جڑ ویمک نے کھالی۔ لا تھی گری۔جس کی وجہ سے آپ کا جم شریف بھی زمین پر آرہا۔ پیمبر کے جم کوان کے وصال کے بعد کیرا نہیں کھا تا۔ دیک نے آپ کی لا تھی کھائی۔ مرآپ کا قدم شریف جووہیں تھانہ كھايا۔ ده بچانى تھى كەنبى كاقدم كىدىث شرىف مىں آيا جاولياء الله لا یوتون بل ینتقلون من دار إلى دار-الله کے نی اور ولی مرے نمیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہوئے ہیں۔ (تفبیر کبیر)

🛠 ابن ماجہ نے مرفوعاً روایت کی ہے : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَى الارض أَنْ تَأْكُلُ اجسادَ الأنبيآء بيك الله تعالى نيزين برحرام فرمادياب كه وه انبیاء کے جسم کھائے۔

الأنبياء الاتبليم عروايت كى م : إنَّ لُحُومُ الأنبياء الاتبليها الارض ولا تأكّلها السباع بلاشبه زمين انبياء كرام ع كوشت (و یوست ) گلانمیں سکتی اور نہ ہی در ندے اے کھا سکتے ہیں۔

🖈 الله کی اونٹنی: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کواللہ تعالی نے ناتہ اللہ (الله كاونمنى سورة اعراف: ٣٤) فرماياوراس كوايذادينه والى قوم ثمود كوجس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤل کائے تھے تاہویر باد کردیا۔

ام المرس تو جاوز من مے ظہور کا سب ہوا۔

الم جبل اُ معد کا وجد ان وجنبش: ایک بار حضور انور علی اُ اُس تار محابہ

سیدنا ابو بکر صدیق 'سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالی عنم

اجھین کے جلو میں کو واحد پر تشریف لے گئے۔ کو واحد جنبش کرنے لگا تور حمت کا کتات فخر موجودات علیہ افضل الصلاق واکمل الحیات نے اپنے بائے نازے اس کو شھو کر باری اور ارشاد فر بایا۔ اُسٹکن یا اُحداد فکیس عَلَیْكَ اِلاَ نَبِی کو صدیق وصدیق وصدیق و مشہیدان فر بایا ' مسر جا' کیونکہ تیرے اوپر ایک بی ' ایک صدیق اور دو شہید رو فق آفروز ہیں۔ ( بخاری شریف ' جلد ا ' صفحہ ۱۳۵۔ تر ندی جلد ۲ صفحہ ۱۳۵۔ تر ندی جلد ۲ صفحہ ۱۳۵

ایک ٹھوکر میں اُحد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا و قار اللہ اکبر ایٹیاں ہو ماؤوں کے قدموں کی عظمت: حدیث شریف میں ہے کہ "الحنّة تحت اُقدام الامھات جنت ماں کے قدموں کے بنچے ہے۔ "جفرت سیدنا ابو بحر صدیتی "رسول اکرم علی کو بیابی اُنت و اُمی (میرے مال باپ آپ پر قربان) ہے مخاطب کیا کرتے تھے۔ حضور علی کے تعلین پر مارے مال بای اور ہزار جنتیں قربان۔

زمانہ وہیں سر جھکاتا ہے محن جمال میرے آقاکا نقش قدم ہے جات عشاق کی عظمت: عاشق رسول علیہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ اے بلال میں نے جنت میں میرے جو حضور علی کے قیام کی بر تنیں: بخاری شریف میں ایک خاص باب ہے۔"باب المسلحد فی طریق مکہ" (ان ساجد کا بیان جو کمہ کے رائے میں ہیں۔)اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماکا میہ عمل تفصیل ہے نہ کور ہے کہ ججة الوداع کے سفر میں حضور علی ہے نہ کور ہے کہ ججة الوداع کے سفر میں حضور علی ہے۔ وہ تلاش کر کے انہیں جگہوں میں قیام کرتے۔

اسیں وادیوں سے ہوکر 'کوئی رہنماگیا تھا اے کمکٹال نہ کہتے ' یہ غبار کاروال ہے

حضور انور علی نے کہ معظمہ اور تبوک سے مدینہ منورہ جاتے وقت جمال جمال قیام فرہایادہال مجدیں بنادی گئیں۔ (مدارج النوۃ جلد ۲ مفحہ ۵۹۵)

حضرت عتبان بن مالک انصاری خزرجی کا بیان ہے کہ میری بصارت جاتی رہی ۔ میں نے ایک مخص کو بھیج کررسول اللہ علی کی خدمت میں عرض کیا۔ میں عابتا ہوں کہ آپ قدم رنجہ فرمائیں اور میرے مکان میں نماز پڑھیں۔ تاکہ میں آپ کی جائے نماز کو مجدم قررکر لوں۔ چنا نچہ رسول اللہ علی مح مسلم - تاکہ الایمان)
لا کے اور آپ نے میرے مکان میں نماز پڑھی۔ (صبح مسلم - تاب الایمان)

كالِّل بروز حشر ميرے تجدائے شوق

محشور بہوں گے آتا کے نقش قدم کے ساتھ

ہوتا علیہ السلام کی دست ہوسی و قدم ہوسی : صفوان بن عسال سے

دوایت کردہ حدیث سے معلوم ہوا کہ یمودیوں نے بھی حضور عیائی کے

قدموں کے بوے لئے اور آپ کی حقانیت کو تتلیم کیا۔ غیر بھی ادب سے ہاتھ

مبارک اور قدمین شریفین چومتے تھے۔ امتی پر تودل و جان سے بوسہ لینا باعت صد انتخار و فضلت ہے۔

٣

عَنْ صَفُوانَ بِنْ عَسَّل قَلَ: يَهُوْدِي لِصَاحِبِهِ إِذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِي فَقَلَ صَاحِبُهُ: لا تَقُلَ نَبِيُّ إِنَّهُ لَوْسَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُن، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ عَلِيلَكُ فَسَالَهُ عَنْ تِسْع آيَاتٍ بَيُّنَاتٍ فَقَلَ لَهُمْ لَا تَشْرِكُوْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُواْ وَلَا تَرْنُواْ وَلَا تَسْحَرُواْ وَلا تَاكَلُوا الرُّبُوا وَلا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً وَلا تُولُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُوْدَ أَنْ لا تَعْتَدُوْا فِي السَّبْتِ قَلَ فَقَبَّلُوا يَدَهُ ورجْلَهُ فَقَالا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيُّ (سَن الرَّمْن) كَتَاب الاستذان 'باب ماجاء في قبلة اليدوالرجل ٢٤:٥ ، ٢ ٢٥ ( تم : ٢٧٣٣) حفرت مفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ ایک یمودی نے اپنے ساتھی سے کہا ہمیں اس نی علی کے پاس لے چلواس نے کمانی نہ کہواس نے س لیا تو (خوشی سے)اس کی چار آئکھیں ہو جائیں گی۔ پھروہ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے بوواضح نشانیال دریافت کیس اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ مھراؤ چوری اور زنانہ کرو 'جس کو اللہ تعالی نے حرام کیاہے اے ناحق قل نہ کرو مکسی ے گناہ کو حاکم کے سامنے قتل کرانے نہ لے جاؤ۔ جادونہ کرو 'سودنہ کھاؤ 'کمی پاکدامنہ کو زنا کا الزام نہ دو۔ لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کرنہ بھاگو' خصوصااے یود یو! تمارے لئے لازی ہے کہ ہفتے ۔ دن کی حدے تجاوزنہ کرور راوی کتے ہیں کہ بمودیوں نے بی اکرم علیقہ کے ہاتھ اور باؤل مبارک چومے اور کما ہم گواہی دیے ہیں کہ بے شک آپ بی ہیں۔

م حفرت زرائم فرماتے ہیں کہ ہم آیک وفد کی صورت میں مدید شریف آئے۔ فَنُقَبِّلُ یَدَ رَسُولِ اللهِ عَلَیْتُ وَرِجْلَه (مُثَلُوة شریف) تو ہم نے حضور انور عَلَیْتُ کے ہاتھ یاوک کو بوسہ دیا۔ حضور انور عَلَیْتُ کے ہروانے ان ہی

﴿ خَاكَيَاتَ كَا مَقْرِبِينَ كَا كَمَالَ : اللّ ايمان توايمان كى دولت سے مالامال بين الحض مرتبہ كافرول نے بھى مقربين كے قد مول كى دھول نے فيض الحمايا ہے جس واقعہ كو قر آن كريم نے نقل فرمايا ہے۔ سامرى نے حضرت جركتل عليہ السلام كے گھوڑے كى ٹاپول سے مس ہونے والى مٹى كولے كربے جان سونے كے بنائے گئے بچھڑے بيں ڈالاجس سے بچھڑے بيں حركت بيدا ہوگئ۔

﴿ فَالَ بَصُوْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا ﴾ (ط: ٩٢) اس نے جواب دیا کہ جھے دہ چیز دکھائی دی جو انسیں دکھائی نہیں دی تو میں نے (سامری) فرستادہ اللی (جرمیل) کے زیر قدم ہے مٹھی بحرمٹی لی اے اس میں ڈال دیا۔

تفاسیر میں ہے کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام فرعون کے آگے آگے جارہے سے جمال الن کے گھوڑے کے سم پڑتے سبزہ آگ آتا 'سامری سمجھ گیا کہ اس مٹی میں حیات بخش کی تا ثیر ہے اس نے ایک مٹھی مٹی کی اور چاندی سونے کا پھڑا بناکراس کے منہ میں ڈال دیوہ بولنے لگا۔

جس گھوڑے کو جبر کیل علیہ السلام نے مس کیا اس گھوڑے کے مس کرنے ہے ذین میں جان آئی۔ ہے نین میں جان آئی۔ کے مس ہونے سے بچھڑے میں جان آئی۔ کید عیدیٰ علیہ السلام اپنی ٹھوکر سے مردول کو قُم باذن اللہ کہ کر زندہ فرمایا کرتے تھے۔ ﴿وَأَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنَ اللّٰہِ ﴾ (آل عمران: ۹۹)

انبیاء و مرسلین علیم السلام و صالحین اور مقربین کے قدموں کی بڑی برکات ہیں ' حضرت اساعیل علیہ السلام نے جب اپنی ایرایاں زمین پر

۱۸

۲۹ مبارک ہوتے تھے لینی دوسرے زینہ پر پیٹھتے اور پہلے زینہ پر پا

مبارک ہوتے تھے یعنی دوسرے زینہ پر بیٹھے اور پہلے زینہ پر پاؤل رکھتے تھے۔ ان کے بعد جب سیدناعم طلیفة المسلمین ہوئے تو آپ سیدنا ابو برا کے پاول والی جگه (پہلے زینه پر) بیٹھتے اور پاؤل زمین پر رکھتے۔سیدنا عثمان ذوالنورین کادور آیا تو چھ سال تک توسید ناعمر فاروق کے نشست گاہ کو اختیار فرمایا۔ یعنی پہلے درجہ میں بیٹھتے اور زمین پر پاؤل رکھتے رہے۔ مگر چھ سال بعد اس پوزیش کو بدل دیا اور تیسرے زینے پر حضور انور علیہ کی نشست کو اختیار کر لیا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ پہلی اور دوسری سٹرھی پر بیٹھنے سے تو کوئی شبہ کرسکتا ہے کہ بیٹینین کی برابری کا دعویٰ کرر ہاہے لیکن ذاتِ اقد س تودعوائے مسادات اور برابری سے ارفع و اعلیٰ ہے لہذا آپ کے بیٹھنے کی جگہ کو اختیار کرتا ہوں۔(وفاء الوفاء جلدا 'ص ٢٨٢- جذب القلوب ص ١٠٠) وهي مين مروان بن الحكم في معمار كوبلايا اور چھ درجے زائد بنواکران کے اوپر منبر شریف کور کھ دیاس طرح نوزینے بن گئے۔ اور آج اتنے ہی درج ہیں۔ پھر ان میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد الاسے میں خلیفہ مہدی نے بھی ادادہ کیا کہ اس قدر اور زیادہ کر دوں مگر امام مالک کے منع كرنے سے وہ اينے ارادہ سے بازآ كيا۔ (عمدة القارى عبلد ٢٠٥ - ١١٧ - وفاء الوفاء جلدا 'ص۲۸۲ '۲۸۲ – جذب القلوب ص ۱۰۰ فتح الباري جلد۲ 'ص ۱۳۸) 🖈 لوگ برکت ماصل کرنے کے سے منبر کو ہاتھ لگاتے کہ سے حضور کی نشت گاہ تھی۔(و فاء الو فاء) حضور عَلِيْنَةً نے بيہ بھی فرمایا:"جس نے ميرے منبر کے قریب جھوٹی قتم اٹھائی وہ اپناٹھکانہ جنم میں بنالے "۔یہ بھی فرمایا کہ "جس نے میرے منبر کے قریب جھوٹی قتم اٹھائی اس پر اللہ 'فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت "۔ (خلاصة الوفاء)" قیامت میں منبر کوایسے اٹھایا جائے گا جیسے دوسري مخلوق"\_(خلاصة الوفاء) آگے تمہارے جو توں کی آواز سی۔ (بخاری شریف)

بھے اپی زیست پہ ناز ہے کہ قدم قدم پہ تو ساتھ ہے

ترا ہر کرم تیری ہر نظر میری زندگی کی بار ہے

ہر جبل احد حضور علی کا محبوب: ساری عبادات کا بدلہ جنت۔ گرعشق
پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ حضور علی کی محبوبیت ہے۔ فرمایا کہ اُحدُد
جَبَلُ یُحِبُنا وَنُحِبُد احد بہاڑی سے محبت کرتا ہے توہم بھی اس سے محبت
کرتے ہیں۔ اورجو حضور کا محبوب ہوگا۔ وہ رب کا محبوب بن گیا۔ رب نے فرمایا
ہے: ﴿فَاتّبِعُونِی یُحْبِبُکُم الله ﴾ (آل عمر ان: ۳۱) میری پیروی کروتم
اللہ کے محبوب ہوجاؤگے۔

جے قیصر روم کی تمنا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کردہ یہ حدیث مبارک بہت طویل ہے ابو سفیان بن حرب (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) تجارت کی غرض سے شام مجھے تو دہاں انہیں قیصر روم نے مدعو کیااور حضور علیہ کے نبب وعوی نبوت ، تبعین 'تعلیمات اور کر داروغیرہ کے بارے میں ابو سفیان سے سوالات کئے 'مطلوبہ جو ابات حاصل کرنے کے بعد قیصر روم نے حضور علیہ کی ان تمام صفات عالیہ کی تصدیق کی اور نبوت کی نشاناں قرار دیں 'چرکما:

ے ہوگا۔ اگر جھے معلوم ہو تا کہ ہیں اس نبی تک پہنچ سکتا ہوں تو ضرور پہنچا۔ اگر میں آپ کے پاس ہو تا تو آپ کے مبارک باؤل و حوت (لعنی خدمت سے کرتا)''۔ (بخاری شریف۔ کتاب الوحی)

رکھ دیئے سرکار کے قد موں پہ سلطانوں نے سر سرور کون و مکال کی سادگی اچھی گئی ہے۔ خوش رفتار و پر و قار انداز رسول علی اللہ عنہ خوش رفتار و پر و قار انداز رسول علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ ختی یہ مورول الرجل ورآه فلم یکٹر کھ اگر کوئی شخص دوڑ کر بھی یہ چاہے کہ آپ تک پہنے جائے تونہ پہنچ سکتا تھا۔ (جھ اللہ لبالغة ص ۱۹۷)

پہ مخرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ سے نیادہ تیزر فارکی کو نہ دیکھا۔ حضور علیہ محبوب کریاجب چلتے تو قدم پاک کو قوت اور و قار اور تواضع سے اٹھاتے جیسا کہ اہل ہمت و شجاعت کا طریقہ ہے۔

الله حفرت الوہر يرة فرمات بين : مَا رَأَيْتُ أَحْداً اَسْرَعُ فِي مَشِيهُ مِن رَسُولِ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَّمَا الأَرْضُ تُطُوى لَه لَنَجْهَدُ اَنْفُسنَا وَ إِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرَثِدِ زَمِن آپ كے لئے ليك وى كُلُ لَنُجْهَدُ اَنْفُسنَا وَ إِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرَثِدِ زَمِن آپ كے لئے ليك وى كُلُ لِين وى كُلُ مَحْرَت الوہر يرة فرماتے بين كه بم كوشش كے بادجود حضور عَلَيْكَ تَك نه بَنِي عَلَى مَعْرَت الوہر يرة فرماتے بين كه بم كوشش كے بادجود حضور عَلَيْكَ تَك نه بَنِي كُورانى قدم اليه تَحْدان كى بمى كوئى برابرى نه كُرسكا تقارير كار عَلِي كَلَ فران قدم اليه تَحْدان كى بمى كوئى برابرى نه كُرسكا تقارير قدم نبوى كى دفار عرض كرتے بين : مَا لَنَا إِلاَّ وَلَهُ مُقَامٌ مَعْلُومٌ لَوْدَنُوتُ أَنْ مِلَةً لا حَتَرَقْتُ حضور عَلِي يَال ہے آگے نميں جا سكا لؤدَنُوتُ أَنْمِلَةً لا حَتَرَقْتُ حضور عَلِي لِي يَال ہے آگے نميں جا سكا

ے روایت ہے کہ حضرت انٹ نے انہیں دو پرانے جوتے دکھائے جن میں سے ہرایک میں دورو تعے تھے ٹابت البنانی نے حضرت انٹ کے بعد بتایا کہ یہ نبی اگر م علیقہ کے فعلین مبارک تھے۔

﴿ اصحابِ كَمْف : حصول بركت كے لئے سلمانوں نے اصحابِ كف ك مار پر مجد بنائل ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾ (سورہ كف : ٢١) اور جواس معاملہ پر غالب آئے وہ بولے كہ تم اصحاب كف يرميد بنائيں گے۔

جبیں اپنی ندرت دکنے گل سجایا جو نقش قدم آپ کا

ہے ریاض الجنہ: حضورِ اقدس علیہ کے وصال کے بعد اس متبرک جگہ کی تعظیم کو بر قرار رکھنے کی غرض سے حضر ت ابو بحر صدیق نے حضورِ انور علیہ کی جائے گئ جائے نماز میں قدمین شریفین کی جگہ کے سواباتی جگہ پر دیوار بنادی تھی تاکہ آپ کے مجدہ کی جگہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہے۔ بعد میں ترکوں نے بھی اس دیوار کی صد تک محراب بنوادی۔ چنانچہ اب اگر کوئی آدی مصلی نبی علیہ کے سامنے کوئرے ہو کر نماز پڑھے تو اس کا مجدہ حضورِ اقدس علیہ کے سامنے کوئر تاہے۔ (عالمگیری کتاب الج می کے ۱۲۵)

محاصل میرا دیر ہے نہ حرم ہے میری تجدہ گاہ تیرا نقش قدم ہے مینہ

منبرر مول علي : حضور اقدى علي كامبر مبارك تين زينه والاتهار تين زينه والاتهار تيرياد ورجه بربيطة تق اور دوسر نينه برياد ك مبارك ركعة تقد سيدنا صديق اكبرجب خليفه موئ توجمال رسول پاك صاحب لولاك علي كياول

اس جگه سزی آجاتی ہے۔ خطر بمعنی سزران کے قدم پاک میں سے حیات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اور صلحاء امت کا جضور علی كے قد موں و نقوش یا اقدس سے حصول برکت کے چدوا تعات: 🖈 مستحین کی و صیت : خلیفه اول حفرت سیدناابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے اینے وصال کے وقت وصیت کی کہ انہیں نبی اکرم علی کے یاس بلکہ آپ کے قدمول کے پاس دفن کیا جائے۔ای طرح ظیفہ ٹانی حضرت سیدناعمر فاروق رضی الله تعالی عند نے باصراریی وصیت فرمائی۔ سیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے زخمی ہونے کے بعد اُم المؤمنین سیدہ عا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے دو مرتبه اجازت مانگی که انہیں نی اکرم علیہ کے قریب دفن کیاجائے۔

> تلاشِ نقش کف پائے مصطفیٰ کی قتم یے ہیں آکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول

🖈 حضرت عمارة كى تمنا: عماره بن زياد بن سكن جنگ احديس زخى مون کے بعد کھیٹے ہوئے حضور علیہ کے قد مول تک پہنچے اور ان قد مول میں جان دینے کی تمناپوری کرلی۔

اللہ حضور اکرم علی کے تعل مبارک سے برکت حاصل کرنا:اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضوراکرم علی ہے منسوب ہر چیز کا احرام صحابہ کرام کا جزو ایمان تھا حی کہ وہ تعل سے بھی برکت ماصل کرتے تصحدًا ثَنَا عِيْسَى ابْنُ طَهْمَانُ قَلَ: اَخُرَجَ الْلِنَا اَنسُ نَعْلَيْن جَرْدَاوَيْن لَهُمَا قِبَالان فَحَدَّثَنِي ثَابِتُ البَنَّانِيْ بَعْدُ عَنْ أَنَس: إِنَّهُمَا نَعْلا النَّبِي عَلَيْكَ ( يَحِجُ البخاري ٢٠١٠ مُكَّاب الجماد البوابَ الحمل باب اذكرورع النبي عليه و ' رقم حديث : ٢٩٣٥) حضرت عيسلي بن طهمان ا

سر کار تھوڑا سابھی آگے بوھوں توجل حاوں۔ اگر یک مر موئے برز برم فروغ على بسوزد پرم طلتے ہیں جرئیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا شہی تو ہو

جمال شہاز سدرہ کی رفارختم ہو' سیدالملائکہ کے بازو درماندہ ہو جائیں وہاں سے رفار قدم پاک مصطفیٰ عظیہ شروع ہو۔ جس کو صوفیہ کرام طی مکان سے تعبیر فرمائے ہیں۔ یہ رفتار تو عادت کے مطابق تھی اور خرق عادت کے طور پر چلے تو جر کیل علیہ السلام 'ر فرف اور ارواحِ انبیاء بھی ا تھ نہ دے سکے حضور علیہ نے فرمایا۔ اچھا اے جرکیل اھل لک من حَاجَةِ تيري كوئي حاجت ب؟ حضرت جرئيل عليه السلام نے عرض كيا-سَل اللهَ أَنْ أَبْسُطُ جَنَاحِيْ عَلَى الصَّرَاطِ لأُمَّيْكَ حَتَّى يَجُوزُوا عَلَيْمِ لِعِن الله ب مير ب لئے سوال سيح كه تيامت كروز آپ کی امت کے لئے میں بل صراط پر اپنے پر بچھادوں۔ تاکہ آپ کی امت آسانی سے اوپر سے گزی جائے۔ (مواہب لدیبہ ص ۲۹ جلد۲)

تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات کب سے جرکیل کی خواہش ہے بشر ہو جائے الله حضور علی کے مبارک ایویوں اور پائے اقدس کے برکات: حضور علی کی مبارک ایر یول کے تقرفات میں سے ایک اونی تقرف بیے کہ

مقام ذوالجازير حفرت ابوطالب كو پاس كى انهول نے حضور علاق استفاق ک شکایت کی حضور علطی نے بیاس کر زمین پر ایری مبارک لگائی زمین سے

چشمہ پھوٹ پڑا فَاِذَا أَنَا بِمَاء لَم ارْقَبْلُه وَلا بَعْلَم ميرى آكھول نے

اس سے قبل اور نہ بعد الیا چشمہ نہ دیکھا تھا۔ حضرت ابوطالب نے سیر ہو کریانی با پر حضور علیہ نا بی ایوی مبارک مارکر چشمہ بند کردیا۔ (خصائص کبری) الم ملم حفرت ابوہررہ اے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور علیہ نے طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی سر کار علیہ! میری اونٹن نے مجھے تھادیا ہے لیعنی بہت ست ہے۔ حَزَبَهَا برجلِه قَل اَبُو هُرَيْرَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيهِ لَقَدْرَايتُ تَسْبِقُ الْقَائِكَ آبِ نَهِا عُ اقدس سے تھو کر لگا دی ابوہر رہ کہتے ہیں مجھے اس کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے حضور علیہ کے قدم پاک کی برکت سے دہ او نمی ایک تیز ہوگئ کہ سب پر سبقت کے جاتی۔

💥 تر مذی شریف میں ہے کہ حضرت سید ناعلی کرم اللہ وجہ الکریم سخت بیار ہو گئے یہاں تک کہ اپنی زندگی سے نامید ہو گئے 'حضور علیہ کا اد هر سے كُرْر بُوا : فَضَرَبُه برجُله وَ قَالَ ٱللَّهُمُّ عَافِه وَاشْفِد آپِ نِ الكِ مهوكر ماري اور فرمايا اللي ان كو عافيت عطا فرما مولى على كرم الله وجه الكريم فرماتے ہیں کہ بھراس کے بعدے جھے اس مرض کی بھی شکایت نہ ہوئی۔

الله بخاری نے حضرت عبدالله بن زید مازنی سے روایت کی ہے۔ رسول الله عَلِيْتُ نِهِ مِنْ بَينَ بَيتِي وَ مِنْبَرَى رَوْضَةً مِّنْ رَياضِ الْجَنَّدِ میرے گھر اور منبر کے در میان کا حصہ جنت کی کیار بول میں سے ایک کیار ی ہے۔ ( بخاری شریف جلدا ' صفحہ ۱۵۸ ' ۲۵۳) چونکہ آپ کی آمدور فت معجد مدینه منوره میں زیادہ تھی بہ نسبت دوسرے مقامات میں آمدور فت کے 'تواس کا مرتبه ای وجه سے اتنابلند ہو گیا کہ اس میں ایک نماز کا اجرو ثواب بچاس ہزار نماز

(عليه السلام) ائي جو تول كواتارويس كه آب دادى مقدس مين مين كي

حن يوسف دم عيلي يدبيفا داري آنچه خوبال بمه دارند تو تنا داری تم كمال موى كمال وه اور ت تم أور هو بات کل کی بھولتے ہو خود چراغ طور ہو تم يه صدقے يوسف ويعقوب بلكه برنبي وہ نقط عاشق تھے تم عاشق بھی ہو معثوق بھی ہو علامه یوسف استعمل نبهانی جواهرالهجار میں فرماتے ہیں کہ:

على راس هذا لكون نعل مح مد علت فجميع الخلق تحت ظلاله حبیب یاک کے تعلین پاک ساری مخلوق کے سرول پر بلند ہوگے اور سبھی ان کے سامیہ میں آرام کرنے والے ہیں۔

لدى الطور موسى نودى اجلع و احمد على العرش لم يوذن بخلع نعاله موی علیہ السلام کو طور کے قریب جوتے اتارنے کا تھم دیا گیا جبکہ احمد مجتنی مالنه کوسر عرش مجھی بیرر خصت نہ ملی۔

سر عرش مورے آتا کے قدم اس کے نیچے سب لوح و قلم لعلین مقدس کے صدیے جگ چین سے موج ازاوت ہے 🖈 خواجه خطر عليه السلام: امت مصطفى عليه كايك ولى كالل حفرت خفر علیہ اللام کو خفر اس لئے کہتے ہیں کہ جس جگہ وہ قدم پاک رکھتے ہیں۔

کے برابر ہوگیا۔ بلکہ ایک روایت میں توبیہ بھی وارد ہواہے کہ حرم مدنی میں ایک نماز کا ثواب ایک جج کے برابر ہے۔ اور چونکہ بہ نبیت مجد شریف کے آپ کی آمدور فت ایپ دولت کدہ اور منبر شریف کے در میان زیادہ تھی للذاوہ بعتہ مار کہ بعضہ اروضہ من ریاض الجنة لینی جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن گیا۔ اِذَا مَرَدْتُمْ بویاض الْجَنَّةِ فَارْتَعُواْ۔ جب تم ریاض الجنہ سے گذرو' توہاں سے کچھ کھالو ایک فلی وغیرہ پر سمیں۔

جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا

الله حفرت الوبریره و حفرت الوالم مدرضی الله تعالی عنما فرماتے ہیں۔ کان إذا مشدی فی الصّد فرة غاصّت قدّمُهُ فیدر (بیعی ابن عماکر) که حضور علیه الصلاة والسلام جب پھروں پر چلتے تو آپ کے باؤل مبارک کے نشان الن پر لگ جاتے۔ (بیخی وہ آپ کے باؤل کے نیچ نرم ہو جاتے تاکہ چلئے ہیں سولت ہو۔) حفرت علامہ الم شہاب الدین خاتی علیه الرحمة فرماتے ہیں که سیدعالم علیہ جب بھی نظی باؤل پھر پر چلتے تو پھر آپ کے مبارک قد مول کے نیچ میں موجود نرم ہو جاتے ادر الن میں نشان پڑ جاتا۔ چنانچہ الن پھرول کو تبرکا محفوظ کیا گیاجو کہ الب بھی معر 'بیت المقدین 'سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں موجود ہیں۔ والناش یکتر گون ویزورون ویعظمون الخداوروہ لوگ الن سے برکت حاصل کرتے اور الن کی نیارت کرتے ہیں اور الن کی تعظیم و تو قیر کرتے ہیں۔ الخ (نیم الریاض و غیرہ)

تیرے قد مول میں جو ہیں غیر کامنہ کیاد یکسیں کون نظروں میں چڑھے دیکھ کر تکوا تیرا

> تبارک اللہ شان تیری تھے ہی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تووہ جوش لِن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے!

م واقعه معراج:

معران کی رات جرکیل امین نے حضور علیہ کے تلووں کو اپنے چرے سے مس کر کے بیدار فرمایا حضور علیہ الصاؤة والسلام عرش پر جب تشریف لے گئے تو اپنے نعلین کو اتار نے کا قصد کیا جس پر رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے حبیب اپنے نعلین کے ساتھ عرش پر چلے آئیں۔ حضور علیہ نے ندب تبارک و تعالی سے فرمایا کہ اللہ العالمین حضرت موکی علیہ السلام کو تھم ہوا۔ ﴿فَانْحَلَمْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدِّس طُوی ﴾ (سورہ ط: ۱۲) اے موکی نعلیہ کے ایک موکی اللہ کا اللہ الوادی الْمُقَدِّس طُوی ﴾ (سورہ ط: ۱۲) اے موکی